كيول زيال كار بنول سود فراموش رجول؟ فكرفر دانه كرول ، محوهم ووش رجول نالے بلیل کے سنوں اور ہمہ تن کوش رہوں مستعوا! میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟ جرات آموزتری تاب بخن ہے جھے کو شكو والله عام بران ، ب مجدكو ہے بچاشیو اسلیم میں مشہور ہیں ہم قصدور دستاتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم سازخاموش ہیں بفریادے معمور ہیں ہم نالہ آتا ہے اگرلب پیہ بتو معذور ہیں ہم ا بحدا إ فيكو كارباب وفاتيمي من لے خوگرجد ہے تھوڑا سا گلابھی من لے تھی تو موجو دازل ہے ہی تری ڈات قدیم پھول تھا زیب چمن ، پر نہ پر بیثال تھی تھیم شرطانصاف ہےا ہےصاحب الطاف عمیم ہوئے گل پیلتی مس طرح جوہوتی نہیم؟ ہم کو جمعیت خاطر میہ پر بیثانی تھی ورندأمن تر معجبوب كي ديواني تقي ؟ ہم سے پہلے تماع ب جیرے جہال کامظر کمیں مبود تھے پھر ، کہیں معبود جرا خوگر پیکرمحسوس تھی انسال کی نظر مانتا پھر کوئی اُن دیکھے خدا کو کیونکر؟ جھے کومعلوم ہے لیتا تھا کوئی نا مرزا؟ قوت ہازو ہے مسلم نے کیا کام ڑا! بس رہے تھے پہیں مجوق بھی ہتو رانی بھی ۔ اہل چیں چین میں ایران میں سا سانی بھی ای معمور میں آیا دیتھے بوتائی تھی ہے ۔ اس ونیا میں یہووی بھی تھے بلصر اٹی بھی برتر ہے ام پیموارا ٹھائی کس نے؟ بات جوبگڑی ہوئی تھی ، وہ بنائی کس نے؟ شے جمیں ایک تر مے معرکہ آراؤں میں مسکوں میں بھی لڑتے بہجی دریاؤں میں وین او ائیں بھی بورپ کے کلیساؤں میں سمجھی افریقہ کے تیتے ہوئے صحراؤں میں شان آتھوں میں نہ چی تھی جہانداروں کی كلخنه يزجة تح بم حجاؤل مِن مُوارول كي ہم جو جیتے تھے، تو جنگوں کی مصیبت کیلے اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تینے زنی اپنی حکومت کے لیے سر بکن پھر تے تھے کیاد ہر میں دولت کے لیے قوم اچي جوزرومال جهان پرمرتي، بت فروش كے عوض بت فلني كيوں كرتي! الله نعظتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ یا وَان شیروں کے بھی میدال سے اکھڑ جاتے تھے تھے ہے سرکش ہواکوئی، تو بکڑ جاتے تھے تخ کیا چیز ہے؟ ہم توپ ہے لڑ جاتے تھے تنش تو حید کا ہردل یہ بٹھایا ہم نے ز رخیخر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے توای کہدوے کہ اکھاڑا ور تیبر کس نے شہر قیصر کاجو تھااس کو کیاسر کس نے؟ تو ڑے علوق خدا ونوں کے پیکرس نے؟ کاٹ کرر کھ دینے کنار کے فتکرس نے؟ كس نے تحقد اكيا استفكدة ايرال كو؟ كس في بحرزنده كيا تذكرة يزوال كو؟ کون ی قوم فقط تیری طلب گار ہوئی؟ اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر، جہاندا دہوئی ؟ کس کی تعبیرے دنیاتری بیدار ہوئی ؟

منه كے بل كر كے مؤ اللهُ احد كتے تھے آ گیا عین از انی میں اگر وفت تماز قبلہ روہو کے زمیں ہوئی قوم مجاز ایک ہی صف بیل کھڑے ہو گئے محمود دایا ز نہکوئی بندہ رہاا در تہ کوئی بندہ نواز بندہ وصاحب وفتاح وننی ایک ہوئے تیری سر کا ریس پنج تو سجی ایک ہوئے محفل کون ومکال میں بحروثام پھرے مئے تو حید کولے کرصفت جام پھرے کوہ ٹیل ، دشت ٹیل لے کرر اپنام پھرے اور معلوم ہے تھے کو بھی نا کام پھرے؟ وشت تو دشت ہیں، دریا بھی ندیھوڑ ہے ہم نے بح ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑ ہے ہم نے صفحد ہرے باطل کومٹایا ہم نے نوع انسال کوغلامی ہے چھڑایا ہم نے تیرے کھے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیر عقر آن کوسینوں سے لگایا ہم نے چرہی ہم ہے گا ہے کہ وفا دار تھیں يم وفا دارنيل، تو بھي تو دلدارنيس امتیں اور بھی ہیں ،ان میں گنبگار بھی ہیں مجز والے بھی ہیں ،مست مئے پندار بھی ہیں ان میں کابل بھی ہیں، عاقل بھی ہیں ہشیار بھی ہیں سینکڑوں ہیں کرزے تام ہے بیزار بھی ہیں رحتیں میں تری اغیار کے کا شانوں پر برق كرتى بيتو بيجار مسلما نول پر بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوش ان کو کہ کھیے کے تکہان گئے منزل دہرے اوٹوں کے حدی خوان کئے اپنی بغلوں میں دیائے ہوئے آن کئے خند وزن كفرے، احساس تھے ہے كہبيں؟ ا پی تو حید کا کھے یاس تھے ہے کہ بیل ؟ بید کا بیت نہیں ، ہیں ان کے خزانے معمور میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قبرنوبیے کہ کافر کوملیل عور وقصور اور بے جارے مسلمال کوفقط وعدہ حور اب وه الطاف نيل، بهم په عنايات نيس بات بدکیا ہے کہ کہای عدارات فیل ؟ کیوں مسلمانوں میں ہے دوئت دنیا ناباب تیری قدرت توہے وہ جبکی ندھد ہے ندھیاب توجوچا ہے واشے سین صحرا ہے حیاب رہرودشت ہوسکی زک وہوج سراب طعن اغیارہے، رسوائی ہے، تا داری ہے کیار سنام پہم نے کاعوض خواری ہے؟ روگئی اینے لیے ایک خیالی و نیا! بنی اغیار کی اب جا ہے والی و نیاء ہم تو رخصت ہوئے اور ول نے سنجالی دنیا مجرنہ کہنا ہوئی تو حیدے خالی دنیا! ہم توجعے میں کردنیا میں رانام رہے المبيل مكن ہے كدما في شدرہے ، جام رہے؟ تیری محفل بھی گئی، جانبے والے بھی گئے شب کی آئیں بھی کئیں، می کے الے بھی گئے ول تقے دے بھی گئے ، اپناصلہ لے بھی گئے ۔ آ کے بیٹے بھی نہ تھے اور نکا لے بھی گئے آئے عشاق ، کے وعد ہفر دالے کر اب البيل وْحويدْ جِراحْ زيالے كر دردلیلی بھی وہی ، تیس کا پہلو بھی وہی ۔ بخد کے دشت وجیل میں رم آ ہو بھی وہی

کس کی ہیت ہے ہوئے رہے تھے

عشق کا دل بھی وہی جسن کا جا دو بھی وہی ۔ اُ مت احد مرسل بھی وہی ہتو بھی وہی كچربية زردگئ غير،سبب كيامعني؟ ا ہے شیداؤں پر بیچٹم غضب کیامعنی؟ تيجه كوچهوژا كەرسول عربي كوچھوژا؟ بت گرى پېينه كيا؟ بت شكنى كوچھوژا؟ عشق کو عشق کی آشفته سری کوچپوژا؟ رسم سلمان واولین هرنی کوچپوژا؟ آگ تکبیر کی سینوں میں دنیار کھتے ہیں زندگی مثل بلال حبثی رکھے ہیں! عطیق کی خیر ، وہ پہلی ہی اداہمی نہ ہی جادہ پیائی تشکیم ورضا بھی نہ ہی مصطرب دل سفت قبله تما بھی نہ ہی اور یا بندی آئین وفاہمی نہ ہی بھی ہم ہے، بھی غیروں ہے شنا سائی ہے ہات کہنے کی نہیں او بھی تو ہر جائی ہے سرِ فارال یہ کیادین کو کا ٹل تو تے ، اک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے آتش اندوز کیاعشق کا حاصل تونے پھونک دی گری رخسارے محفل تونے آج كيول سينه مار عشررآبا وليل جم وی سوخته سامان بین، تجھے یا زئیس؟ قیس و بواندنظار محمل ندر با! وا دی بخد میں و ویثو رسلاسل بندر ہا حوصلے وہ ندرہے، ہم نے رہے، ول ندر ہا مستحصر سے اجڑا ہے کہ تو رونق محفل ندر ہا ا مے خوش آل روز کدآئی و بھدیا ز آئی مِعِامًا ندسو مِحفل ماما زا أني ا ما وه مش غير بين كلشن بين لب جو بيٹھے سنت بين جام بكف نغه كوكو بيضي ا دور ہنگامۂ گلزارے بیسو ہیٹے تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر کو بیٹے! اینے پر واٹوں کو پھر ذوق خودا فروزی دے یرق در یند کوفر مان جگر سوزی دے قوم آواره عنان تاب ب پرسوئے جاز کاڑا بلبل مے بر کونداق برواز معنظرب ہاغ کے ہر غنچ میں ہے ہوئے نیاز تو ذراچھیڑتو دے جھند معتراب ہے ساز نغے بیتاب ہیں تا روں سے نکلنے کے لیے طور منظر ہے ای آگ میں جلنے کے لیے مشکلیں اُمت مرحوم کی آساں کردے مور مے ماید کو جمد وش ملیماں کردے ہتد کے درنشینوں کومسلماں کر د ہے جنس نایاب محبت کو پھرارزال کر دے جو ئے خول می چکدا زصرت دیرینهٔ ما مى تيبيد نا له به نشتر كدة سينهُ ما! بو نے گل کے گئی بیرون چمن ،رازچمن کیا قیا مت ہے کہ خوو پھول ہیں غماز چمن ا ڑ گئے ڈاٹیول سے زمز مدیر دا زمجن عبد گل ختم ہوا،ٹوٹ گیا سازچن ایک بلبل ہے کہ ہے محور تم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاظم اب تک تمریاں شاخ صنوبر ہے گریز ال بھی ہو کمیں چیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے ہریشاں بھی ہو کمیں وہ پر انی روشیں ہاغ کی ویران بھی ہوئیں ڈالیاں پیر بن برگ ہے عربال بھی ہوئیں قیدموسم سے طبیعت ربی آزاداس کی كاش كلشن بين سجهة اكوئى فريا داس كي

لطف مرنے میں ہے ہاتی، ندمزاجینے میں مسیجھ مزاہے تو میں خون جگریتے میں! كتے بيتا بين جو ہرمرے آئيے ميں مستحد رجلو سرئے ہے ہيں مرے سينے ميں اس گلتال میں تکرد کیمنے والے بی نہیں داغ جو سینے میں رکھے ہیں وہ لا لے بی تین حال اس بلبل تنها ك توا ا ول مول جا كنه والا الى با تك درا ا دل مول لین پھرزند ہ نے عہدوفا ہے دل ہوں پھرائ یا دا در بینہ کے پیا ہول

مجمی خم ہے تو کیا، ہے تو تجا زی ہے مری نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو تجا زی ہے مری

علامها قبآل